باسم تعالى شان

سول المالي الوالي

اذافادات مشیخ الاسلام حصرت مولانا مستیدین احمدصاصب مدنی صدرجبیه عمد بهنده مدرک بندسم پارینشری بورد

> صسب نهائش ناظم جمعیة علما دست مطبع دل پزشک گرز بل بر لمین جوا

من کابنه در وفترجمعینه علماد مهث در هلی ترت ریر

كتبه التيازاحد ديوبندي

## رسول من واورليا

ازافادات شیخ الاملام حفزت لاناسید مین صاحب فی صدر جمعیة علماد م ن و مستنظی بستم پالمنظی بورڈ مستنظی بهندهم پارلمنظی بورڈ

## مفلقه

الحداثة زب العالميين والصلوة والسارة معلى سيد المرسلين وعلى اله وصحيه اجمعين - امابعل - اس زمان يراشوب ويرفتن میں عالم اسلام اور مذہب اساام رج جعظم الشان مصائب کے بہار توق تھے میں ان کی تفیل بیان کرتا ندان اوراق میکن ہے اور زوقت مساعدہ - مگر ایک انتهائی آورغیرمعمولی مصیبت کی طرف سلمانون کومتوجه کرنا صروری جدکرآگاه کرنا عابتاہوں۔ یہ امرالیشن کے بی عزدریات اور وقتی اموریس سے ہیں ہے بلکہ سمینے کیائے اس پر تو مرکز نااور تحفظ کے طریقوں پر کا رہند ہونااز لیس لازم ہے۔ اسلام سی قبیلہ الدبرادری کانام ہیں ہے۔ مذاسلام سی وم اور لیا رنكت اورجغرافيانى مدودكانام ي- وهالك زمب وراساني طريقه كانام ي جس مراسر خداوندى احكام اورحضرت خاتم أببيين محرصلى الته عليه ولم ارشا دات عاليه كے سامنے سرحم كادينا اورفاب وقالم ہے خواہ وہ بڑے سے بڑے خاندان کاکیوں مسلمان ہے اور چھس الیا ہے خواہ وہ کی ملک کا اور گری سے گری نسلے کا ہوؤہ اسلاک

شرافت اورع ت كامالك ہے۔

مسلمانوں کا رہراور رہنا اسلائ حیثیت سے صرف ہی شخص ہوسکتا ہے، ہو کہ اس خلعت فاخرہ کو زیب تن وجال کئے ہوئے ہو۔ ورنداسلام اور سلمانوں کے لئے بیٹھارخطرات کاسامنا ہوگا۔

مستی سے اس زماز میں بہت سے ایسے لوگ درجاعتیں جنکورزباری دور کائجی واسط نہیں ہے اپنی چرب زبانی سے رہمااور محافظ امر سے لمان بیٹے ہیں اور لوك افع وهوكرس أكرادبيس كوانيانجات ومهنده اوتفقى ربير مجين لطي بي ودنياوي امرتب تواراك باندى يامنى كابرتن بمى خرىد تين تواس كوخوب تفويحة اورجات بیں الراج نمائندگی اور ترجانی اور رہنانی کیلئے نہ ایسے لوگوں کی بلی حالت کو دیکھیا جاتا ہے ، منامی فیبت کو شولاما تا ہے نہ سیرت پرنظر والی جاتی ہے نصورت کالحا فاکیاجا تا ہے۔نائی سابقہ زندگی کی فتیش کی جاتی ہے اندائے عزائم قلبیہ کوعفل کی کسوٹی ر كساجاتات وصف چرب بانى اورزدولم ادرانگريزى علىم كومعيارد بنائ قراد باجاتا ي الفاظ كى بجول بجليان يعمومًا بندوستانى مسلمان بعين كرره ماتي بي لفظ كم ليك كيستر ويها الفاظ سے وهوكه كھاكراس كے فريفية ہوجاتے ہيں - ان كوفتري كراس جاعت برقابض بونيو الےكون لوك بي كن كے تبعد انتداريس برجاعت ہے۔ان کی سابقہ کارروائیاں کیاہیں اوران کی موجودہ مالت کیا ہے یہی چزی ہیں بن سے اعی حقیقت بیچانی ماسکتی ہے اور بیمانا ماسکتا ہے کہ آیا یہ لوگ رہیں یاد ہرن ایر بیات ہی یالب کی گانٹھ کی جواہے ہیں یا بھٹر ہے۔ بمسلمانون كى خيرخوا بى كيك اراده كيت بي كدليك اور اى جوى كى سے سر راورد

اورا سکے ہی گیا تہ انہارے گئے ہرگز قابل عادنہیں ہے مذوہ تہا ہے مذہ ہری رہ المنے اللہ المحال کی انہ تہارے کے ان کو شغبہ کریں کہ اللہ انہارے کئے ہرگز قابل عادنہیں ہے مذوہ تہا ہے مذہ بی رہ المنے المحال کی مذہبی اور ساسی غداریاں کھی کھی ساسنے رکھ رہ میں تاکہ عن اور باطل شمیز ہوجائے ۔ بھر اگر کوئی سے کا راہ برمزا کے تووہ جانے اور اس کا کام ۔ اسی بنا پرہم متعدد حجو ہے جو سے بیفلٹ اور رسالے بیش کرتے ہیں جن بین نہایت معبر استدلالات سے کام لیا گیا ہے ۔ افوا ہوں اور غیر معبر روا بات کو کام میں نہیں لایا گیا ہے ۔ بہلا نبرلیگ اور سول میرج ہے جس میں لیگ کی ترب اسلام اور قران سے شمنی کوصاف طور پرد کھلایا گیا ہے سے سلمانوں کو جا ہے گا انصاف اور فورد فکر سے کام لیس یہ میں وصاف طور پرد کھلایا گیا ہے سے سلمانوں کو جا ہے گا انصاف اور فورد فکر سے کام لیس یہ شروں کو بھی بجائیں ۔ اسلام اور دور سروں کو بھی بجائیں ۔ اسے بحیں اور دو سروں کو بھی بجائیں ۔

سول ميرن

سول میرج د تمدنی شادی جبکو قانونی شادی کہنا زیادہ موزوں ہے۔
کیونکہ یشری شادی بہیں بلکہ لاند ہوں اور بیدینوں کی صرف قانون کے زور کوشادی
ہے۔ بندستان ہی سخت ہے یہ قانون نافذ ہے۔ اس کو اپیشل میرج ایکٹ بھی کہتے ہیں۔ اسکی غرض اس کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔
"ہرگاہ کو یہنا سب ہے کہ الن لوگوں کے لئے شادی کا طریقہ مقرد کیا جا جو عیسا ان میں برد بہیں ہیں۔ اور جو عیسا ان میں برد بہیں ہیں۔ اور بعض شادیوں کو قانون آ جائز قرار د با جا ہے۔ کی جواز مشتبہ ہے۔ اسلے قانون بعض شادیوں کو قانون آ جائز قرار د با جا ہے۔ کی جواز مشتبہ ہے۔ اسلے قانون بعض شادیوں کو قانون آ جائز قرار د با جا ہے۔

ذيل بنايا جاتا ہے۔ يبوديون مسلمانوب اوريارسيون كوسى حالت ميس اس قانون كے ماتحت شاوى کی اجازت نہیں دی گئی۔اس ایکٹیس تحریرہ کے شاوی سے پہلے فرقین کا ادرتین گواہ لازمان شادبوں کے رحبشرار کے سامنے ایک اعلان پروستخطاریکے جواس ا کیمٹ کے ضیمہ رشیرول ، سے مطابق ہوگا۔ وہ اعلان سلمان ل عيسائيوں ايسبول ببوديوں كے متعلق سلاواء كي بعثى حسب يل ہے بد "مين فلان خص حسب ذيل علان كرتابول -(۱) میں اس وقت غیرشادی شده بول -(٧) يى عيسانى ئىيدوى ئىندوسىل يارى بودھ كىمھياجين ندسك يروايس اول-(٣) ميں المفاره برس كى فرماصل كرديكا بول-(٢) أرمي مانتا بول كداس اعلان كاكوئى حصر جوث عدادراكريبيا وتے وقت میں پر جانتا ہوں یا یقین کرنا ہوں کہ بیھوٹ ہے بایس اسے سے بقین دارتابول تو مجے قیداورجران کی سزابوسکتی ہے " یم اعلان عورت کوبھی کرنا پڑتا ہے ۔ البتہ عورت کے لئے بحلے مار کے ہوئے بھائے میں اعلان عورت کوبھی کرنا پڑتا ہے ۔ البتہ عورت کے لئے بھائے مار کے ہمارا کی عربونی عزودی ہے ہم سے دفعہ جارا دریا بے کو غیر صروری ہوئے

کی دجے عنف کردیا ہے۔

4

مولانامظرعلى اظرناظم اللي احرار مع مطرجناح كي شاهاء بين ايك يارسي خاتون سرڈین شاہ بیٹے بی یاری کی الاکی سے ماتحت قانون سول میرج شادی ہونی اُن کی سوائے حیات صفر سے تابت کی ہے۔اسی مگرسوائے حیات ہی ہی الكورية كر" بيشك يرشادي اسلامي صول، كے خلاف تفي ليكن كچھ عديد آب کی بیوی نے اسلام قبول رابیا-اور ندیسی اصول برکاربندرہیں ا يھلى ہوئى بات ہے كريشادى قانو نابغيرام ندا ہب سے تبرى عنى تام ندا ہب سے علیحد کی کا اعلان اور اس کے اقراد کے نہیں ہوستی کی بریس نے اسکے جوابیں بہت کچھندورلگایا ہے مگر باوجود برسم کی کوسٹشوں کے وہ اس میں ناکام رہا ا المادى ك وقت بى بالسك بىلى فاتون ندكوركا اللام تابت كرسكس الرص مولانا منظم علی صاحب موصوف اس می متألل بیں کہ خاتون موصوف کے اسلام كوقبول كياجائ اورفراتين أردمسط جناح كوبرى كرت كے لئے يرافسان تراشاگیا ہے الین اس امرات اس مراسین مرسین کوئی دے ہیں مجھے کہ فاتون موصوف كااسلام حسب ادعار صنفين سوائح تسليم كرايا جائ يرككى شهادي اس کا بہتہ آج تک نہیں دکا لاجا سکاکہ خاتون موضوف کا ح اورشادی کے وتت یااس سے پہلے سلمان ہونی تھیں۔ مولانا مظموعلی موصوف کے اس اعتراض کا بھی کونی جواب نہیں دیا جاسکا كرمسشرجناح سے دكاح كے وقت دمگر مذاب سے تبرى اور ليحد كى كا علان واقرار كيات جوكرسول ميرن كيلف صرورى ب-اس پر میمی کہا جانا ہے کہ یہ توسطر جناح کاذانی ادر معی کیا جانے تاہے تاہے

6

اور المانون كى ربنانى سے اس كوكونى تعلق نبيس سياسيات اور قوى تياد سنياس سے بحث كرنا بي وقع اور غلط ب يم كوصرف ال كى رسمانى اور بالىبى كود كيفنا عالمى الرجدية وابقابل فطرادرغورت نابم بهت ساول المحاجيح عجصة بين -السلام ايك كمعلى بوني اورواضح جيزيين كريت بين جس كوكوني اوني عقل والأمجى فابل الذاشي ي كهيكتا يوكسيات بي تعنى رفتى ي ٢٦ فرورى تلافاع كووائسرك كي ونسل من مطر بهويندا ناته باسواسول ين ك قانون مجريد على المعلى ترميم كامسوده ميش كرتي بوك ادرفواست كرتي بي كم اسكونتخ كيشي كسيركيا جائے - تاكه پاس بوكرملك ميں نافذ بو اسكى نائيدكريتے ہوئے سطرجاح حسب بل تقرکرتے ہیں۔ "يقيناس كونسل ايك مندويامسلان فائنده كي حيثيت اس سيب بنطرے كركة لوگول كى دائے اسكے خلاف بي ليكن يرى گذارش بيت كر ايك غائنده جوابني قوم يتعلق يحيفرانس ركهتاب كوني وجنبي كراي وأنيعقيد كوبيخ في ك ساته ظامر كرن سے احتراز كرے -اس سے يتي لازم نہيں لكت كديونك ك تربيم كا ماصل يد تفاكر مندوا ورسلما في كواس قا ون سيستنفظ كرديا جا كي تا ونا جائزة ارديا جائے کہ بالاعلان مذکورے ہندواؤر کمانوں کی شادی غیرمبند اور غیرسلمان سے جائز مانی جائی عد كياينيان ورغدارى زبو كى اوركيابك نائنده اورزجان سي كوكسى جماعت اين دینی اوردنیوی مفادکی ترجانی کے لئے بھیجا ہوائی ذاتی رائے کو بیش کرتے ہوئے فلاف جاءت بإخلاف كثربت فريسند كان ابني اتى رائے سے قاون بنواسے كادروه يى ايسا قانون بنواسے كا جورة آن كى صريح نفس كے خلاف ہو مجاز ہوسكتا ہے ؟ - بالحصوص البي عبورت ميں البقيم بيش)

اكثريت اسكفلاف ب- اسكف وى لوك صحيح راسته راي فى اكثريت به اس كونسل كي نائده كواكراس بات كالقبن ببوكه كوني قالون إيسا بجواس كملك اورقوم كيك مفيد بتواسكى تائيدكرنى جائية ----- محترم دكن قانون درعلى المم في المي كم المانون كاتعلى ب قرآن دخريد المرصاف حكام بي كم ایک سلمان مسلمان عورت یا آبد کے سواکسی کے ساتھ شادی نہیں کرسکا۔ سي يليم رو الكاكدان كاير بيان درست ، يجركياس محرام سي يرريان كرسكتابون كركياس ملك كى قانون سازى كى تارتخ بين يربيلاموقع بي كماس كونسل كوقانون اسلاى السلف نظراً مذاركرنا برا ياس مي ترميم كرني بري " تاكة وتعقبياً نمانے مطابق موجائے ۔اس کوسل سے بہت سی جیٹینوں سے قانون سائی كونظرا مدازكيايااس مي ترميات كى بب مثلًا اسلامى قانون معابده لسليم بميليا ماتا - اسلامی قانون فومداری جس پرانگریزی مکومت قائم ہوئے کے بعب بھی علدرآمد بوتارہا-اب کلیت منسوخ کردیاگیا ہے۔قانون شہادت جیاکہ اسلامی قانون بي تعااس ملك بي اب كبيري نبي يا يا جا يا -اس سبر بالا يك ابعى زمانه حال كاليك قالون بي يعني سيكس موسائي اليث ملا مصله يا ذات امد سے کرانتخاب مبداگانہ ہواور گویا انتخاب کا مطلب ہی یہ وکہ ذہبی حیثیت مذہبی نقطانظرے برجب فائند كى كريكا- افسوس اكتقدر شرمناك صوكه بكدود الين ك وقت اللام اور تحفظ اللا كادمول بياجاك الدكهليون ينجراحكام اسلام ستحريف ورنبدي كى كوشش كيائي محدميان عده اس سان توكول كوعرت على كرنى عائب جوكدليك بين وافل بون ك لزوم كيانيدليل بيش كرية بين كرسلمانون كى اكثريت اسىب ادرى كالكوميح ماسة بنات بي -

كى ركاوت بناية كا قانون ـ

جس كى طرف اير اس كونسل كى توجداس بنا برسيذول كرونكاكه جيسے قرآن شرافيس طيايوك احكام موجوداي كمذبب تبديل كرسانى صورت بي تام حقوق وراثبت سانط ومائے ہیں ویسے ہی محرّم کن سانے بنایا ہے کہ غیرسلمہ سے شاوی کی صورت میں ہے یہ حق سا قطع دہا تاسیجے۔ مگراپ ایک ممال ان اینا زیر تعیال عد يرجله توانين اس ستنبدا تريزي حكومت سنة بنائے بيں جبكه وه مطلق العناني كي سانة جو کھی چاہی تی کرتی تھی۔ گرجبکہ کونسلیس قائم کی لیں اور سلمانوں اور ہند دُں کے مالندے نتخب سنده وإلى اسكني بهيع عان في كرابي فتخب كرك والول كى زجاني كرت في الی باتیں قوانین میں دا سے دیں جوکہ ان کے خرمب اور زندگی کے لئے مفرت رسا ل مول اورالیی باتیس باس کریں جوکرائی دینی اورونیاوی بہبودی کا ذریعہ بنیں۔اس و تت کاحال دوسراہوگیا اسٹرجنان کوسلمانان بی سے ناسته بنایانعا- ان کافرهن تفاکه وہ محینے والوں کی ترجانی کرتے ادرایسے توانین کی آڑے پکرتے بوکر انگریزوں سے اسپنے استبداد سے ضااف مذمهب اورخلاف قرآن واسلام بنائے تھے نیز یہ قوانین خلاف اسلام ہونیکی وجہسے کسی طرح بمى قابل سدلال ذيع - بكر الركونسل بي ايسة قوانين بنائي كئه بوسة وان كونسوخ كرسان بإتريم كرساخ كامطالبه لازم تها- بالخصوص جبكة فام ياكثر مسلمان اس ناراص مي شي سايد وقرت بي ايساقانون بنانا بوكه خلاف قرآن ا درخلاف اسلام نها غلطی کی دسیل ا درنظیر پرسکتی ہے۔

عد ي شرجا ع كى انتها في على يج كندب بدي كرنبوا الع كيك فروم الارث بونا دهناي

كرسكتاب إورميمي اس كاحق وراثب زائل نهيئ اورقران سترلف سي عوظم اس باب میں ہے وہ بالکون سوخ ہوگیا ہے اورجہان کان تانوں کاتعاق ہے يهى دليل مندود ل يري چهال موكى يبشر طيكدايك الحياد روعنبوط مقدر مرتب كياجائے بين عوض كروں كاكر فيظيري بي جن كى ہم كو بيروى كرنا جائے تاكر تعقيباً نمانة اورموجوده عزوريات كالممساته ديسكين وجيك الفيهي نظائر خوداسلامى قانون مي موجود بيساس مي كوئي شبهبيل كه جهال تك بي غور كتابول ميلمانول اورسندووں کے توانین میں سے جنکومی آب بیش نظر کھیں۔ان کی وج سے بہت سى دفتون كاميامناكرنايدتا ہے-اگرايك بهندوغيرسندوسے باليك سلمان غيركتا بيد سے شاوی کرے لیکن کیا قانون سازی کے ذریعہ اس وقت کودور نہیں کیا ماسكتا -كباس معالمين محلس قانون سازى وفل دى كيك موادموجودنهي سے مياكسيكهاماجكاس يبالكل اختيارى فانون بيسي دراجى ازوم نبي ہے۔قانون ہرگزینہیں کہتاکہ میرلمان کرسی غیرسلم کے ساتھ یا ہرب دوکوسی غیربدو كے ساتھ شادى كرنى ہوگى - اسكنے اگر كافى تعدادى اليے روشن خيال تعلميان (ماسي) قرآن شريف كالمحلامكم بنات بن بينك مرتد (مذبب تبديل كرنيوالاسلمان) اسلامی احکام میں وراثمت سے محروم ہوجا تاہے بیکن جگم قرآن شریف کی صریح آیت سے نہیں لیاگیا۔ ہے بلکواشا رات قرآنیراور دوسرے ولائل مضرعیہ سے ثابت ہے۔ علے عذا القياس فيركتابيه سے شادى كرنيوائے كوداشت سے محروم قراردينا بھى ان كى صافي مى غلطی ہے۔ وہ محوم الارث نہیں ہے۔ ہاں آئی اولاد کا ح مجے مذہونے کی بنایر مردم الارث کی عدة قرآن شريف عظم كومنسوخ كرنيوالي كوفي قوت نبين ہے۔

ادرترتی پذیرم دوستانی توجود میل فواه وه مبندو بول بامسلمان بایاتی-اوروه الساطرافية شادى افتنيادكرنا حاستين جوزمانه حاصره كاحساسات زياده نظا ركمتا بو أوكرول اس طبقه كوالفهاف س محروم ركها جائي جبكه اس سيهندول يا مسلمان كسى م كاكوئ م ديفقان ينجي كاحمال بهري رگورنش أف انديا گزش شعبه قانون ازى منا مالا) (سومجعرى مسطرجنات) صور المحصندر جرذيل اقتباس كوملاحظ فرمائي حبكو مولاناظفرالملك صاحب يحمنوى نتحرير فرمايات " ووائر بين سلمانان بى كى جانب سى متخب وكرم شرجناح والسرائ كى كونسل كے مبرہوئے - جہال الواء سيسلمانوں كى رائے عامہ كے خلاف الحوالے قانون شادی کے صورہ قانون کی پرزورتائید کی اورعلیگڈھ یارٹی کے غلاف سرکو کھیے عد اس سعلم ہوتا ہے کوسطرجناح کے زدیک قرآنی احکام یں بے انصافی ہی ہے۔ عد يسرجناح كي نفيات س نادا تفيت ب نفياتي نقطة نظر سالين كاح س فاطد اورسكى ادلادكونه بي حيثيت سيبهت وتنصان كالدلينية كيونكر فوف شديد كمعلا زوجیت کی استواری کمیں خاونداور اسکے بوں کو اسلام سے پھیرد سے اور تبدیل ندہب کی باعث بخائ ياكم إزكم ان كے اندراسلامی عقائد اور اعال مين نبدي باكم وري بيدا ہوجائے بالخصوص حبكه سلمان عورتول كالكاح كسى غيرسلم مردست واسوقت مي است السكة النداد كاخطومهت زیادہ ہے اور پخطرہ تمام دنیاوی خطرات سے ٹرجا ہوا ہے سلمانوں کے نزدیک بیمانقصان تام دنیادی نقصانوں سے بڑھا ہواہے اور پرکوئی خیالی امرنہیں ہے۔ تا ریخ بی ایے بہت واقعات موجود ہیں اس مے صنب عمر مزید ہے .... کتاب سے نکاح کومی منع فرما یا تھا۔

کی ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون کی بھی تائید کی نیس مے ملیانان کی نارامن کے ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون کی بھی تائید کی نیس مے ملیانان کی نارامن کے انتخا میں میں ان کو کا میابی نہ ہوئی یسٹر جناح نے تعلیمی سودہ مذکورہ پر تفرید کی سے موئے فروایا :-

"جب میں شادی کے مسودہ قانون پراس سے مبتیز تقریر کررہا تھا تو میں النانبرازادى كے ساتھ است ليم كياتھ القوم كى اكثر بيشاس مودة قانون كے خلاف ہے میگرمیرے دلی معتقدات اس موده کی موافقات میں تھے اور میں نے اپنا فرمن تصوركياكماس تجويزكي تائيدكرون " (سوالحقمري طرجناح طيس) عفرات یه دونوں بیان کی اخیار سے نہیں سلے گئے ہیں بلد کورسی کافندا المبلى اورسوانحعمرى من كئے بيں جس يكى وكذا سنت اور تغيروسبل كى تنجات نہیں ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسر جناح قرآن شریف اور سے احكام إسلاميرك متعلق كياعقيده ركحة ببى اوراسمبليون اوركانسلو میں وہ کیسے توانین یاس کرانا جاہتے ہیں۔وہ نہ قرآن کوسلمانوں کے لئے فانون ابرى مجية بي أورد اس كوبهيشه كى مصالح اورمقت اب كموافي قرار دسية ہیں۔لیگ اوراس کے قائدین وممرمجانس فانونساز میں سلمانوں کی زجانی ادر ان كے ندمهب كى كيا اور كيسے تائيد كرينيكے۔ اس برغوركرنا عاسية اور روشنى حال كرنى عاسية كيامسرعناين المترمشرفي كاس ول كي اس يوري لیگی پرلیسے اس کی تکذیب میں بہت کچے شوروشف کیا۔ گرکیا کوئی شخص
اس واضح تقریر کی جوکر سننداولینی ہے تکذیب کرسے کی بہت رکمتا ہے۔
ہم سلماؤں سے پو جے بیں کہ کیا الی کیفیت ظاہر ہووہا نیکے بعدی دہ اپنے جائز اور سے جائز اور سے جائز اور سے جے بیں کہ دہ ایسے خص کو اپنا قائد اعظم اور سروار بنائیں یاس
کی تائید کریں یا اس کو ووٹ دیں مسلماؤں کو فور کرنا چاہئے کہ وہ کہاں جارہ بیں اور الیں جاعت بیں اور الیں جاعت بیں اور الی جاعت بیں ساماری کی تیاری کرتے ہوئے اس کے آبیاری کرتے ہوئے اس کے سامان بہم بہنجارے بیں یا اسلام کی شی کوؤ ہوئے کی تیاری کرتے ہوئے اس کے سامان بہم بہنجارے ہیں۔

ہم اس کافیصلہ سلمانوں کی دیانت اور غیرت پر چیوڑتے ہیں۔ برخص اپ دین و فرب کا ذہر دار ہے۔ اور ہم حمبیۃ علماء اسلام کو بھی متنب کرتے ہیں کہ وہ جاگیں اور تا ئید سلم لیگ ہیں جو قدم اعمارہ ہیں۔ اس پر غائرانہ نظر والیں اور اپ اور سلم قوم و فرب سے لئے بخیات کی صورتین کالیں دالی الله المشتکی۔

جعية العلم الوشاندار فدمات

سول بیرج ایکٹ کی ترم کے متعلق اس دقت مسٹرجنا ہے ادرجون کا انہ اس کے اسوکوکوئی کامیابی بنیں ہوئے۔ باسوکوکوئی کامیابی بنیں ہوئی اسلنے کوکونسل کے بقیہ ممبران موانی نہیں ہوئے۔ اور ترمی گرکئی ہے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ اس میں ترمیس میش کی گئیں سرعرسوائے مسال کے بعد کئی مرتبہ اس میں ترمیس میش کی گئیں سرعرسوائے مسال کے بعد کئی مرتبہ اس میں ترمیس میش کی گئیں سرعرسوائے مسال کے بعد کا مراج عیسائی میرودی (بقید مظلیر)

سر الماء مركسي وتستاي مي كونى كاميا بى نبير بونى مستافياء بس سندوول كى مخلف يارشول مبين بوده سكه وغيره كاستناء كردياكيا-اسكے بعد ورفردری م وال او معرب سری سنگھ كورے البیشل ميرن بل ايوان من مبيش كميا حبس كى مختصر بدئداد بحواله اندين كؤرثر لى دسيابي رحبشرت اليا منف جلداول ١٩٠١ ماري والوار المنظمين اليك (تريمي بل حديل ب اس بل کے سلسلیس سریاین صاحب کی تقریری اس قابل ہے۔ کہ اسكوبا وركياجائے - بالخصوص أب كايرتكت قابل يادداشت ہے كرآسے اس بل مے متعلق فرمایا کہ یہ بل غیراسلامی نہیں ہے۔ محتصردوندا واسرسى سنكه كورس تجويز بيش كى كدان كے البيشائين الياث (زیمی) بل کوسلیک ظالمیٹی کے سپرد کردیاجائے۔ سربری سنگھ سے اپنے اس اقدام کی تاریخ بیان کی اور کہا کرسے منرى من سے معتلی میں برتور بیش کی تھی کرکونسل ایک ایسا غیر مذہبی قانون شادی کے لئے بناد ہے جس سے تمام ہندوستانی رعایام ستفید ہو۔ اس وقت سے ملک کے ہے سول میرج سے قانون کی متعدد بارکوشش کیا چی ہے اس كے ابتدائی اقدامات نے جوسم ان میں نافذ ہوئے ، ہندو، جین سکھ اوربودھ مذم ب والوں کے سے آلیس میں سادی کوجسا اُز کردیا۔ (صلاے) ہندوسلمان - بارسی سکھ یا جین ذہب کے بیرونہ ہوں. عمد بعنی ان کے لئے حق ہوگیاکہ اپنے ذہب کی بیردی سے انکار اوربرارت کئے بغيرسول ميرج ايكث كعمطابق نكاح كرسكة بير-

منری بن کے بل نے ایوان کے ساسنے بیپیش کیا تھاکہ تمام شادیوں کے بغیر وات یات انگ وسل کا لحاظ کئے ہوئے جائز قرار دیاجائے۔ اج ہندوستان کوسخت وشواری پیش آرہی ہے ۔ کیونکہ فریقین برشش سول میرج کے ماتحت صرف ہندوستان کے باہر شاوی کر سکتے ہیں۔ اگریہ بل پاس ہوگیانوہ فرستا سے فرقہ وارا نہ عذبہ خم ہوجائے کا اور مندوستان تحدم وکرایا قرم ہوجائے گا مطرانوارالعظيم الحكاكراس بل ك ذريعهاد ساعتقادات كوكيسلا جارہا ہے۔ اسلے مسلمانوں کو اس مے سنٹنی کردیا جائے۔ سرباین کی تقترید مسٹریامین سے کہا: - یہ بل غیراسلای نہیں ہے۔ ذات یات کی بندش كوجر الماردينا 'اورود محبت كرين والول كے لئے اتحا دكا بالحاظ ذات یات کونی راسته مهیاکرناایک عظیم اغلاقی کارنامه هیچ - اور آ زادی مندكاص -اكبرف جوكدايك بهت براقومي ففن تفا- اس كى مال بيش

مردی۔ گرافسوس مندوستان سے جوذات پات سے مغلوب تھا۔ اس کی تقلید نہیں کی ۔ یہ کہتے ہوئے مسٹریامین سے بل کے مشتہر کرسے کی حایت کی۔ دکورٹر لی جیب ٹرشتاہ لئے،

کے سے سریابین کا یہ فتو نے اس طرز عمل کا ایک نوبہ ہے جو صفا خلت کلچرا در واحد نائندگی کے دعویدار آبیلی میں اختیار کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جب طب کے واحد فائندہ بین توکسی کی کیا مجال کہ دم مارے۔ عمد معا ذا منڈ اسلامی حکم غیرا خلاتی ہے۔ کیا ہی ہیں بیں اسلامی کلچر کے محافظ۔ افسوس افسوس

اس کے بعد سال اور فواہش کی کو میں مارے ماری اور فواہش کی کئی کو میں طرح ماری سلام ایک میں سول میری کے قانون میں ترمیم کر کے ہمندؤں کے ختلف فرقوں بورع مینی اسکھ وغیرہ کا استثناء کردیا گیا ہے۔ مسلما فرن عیسائیو وغیرہ کا بحق الون منسوخ ہی کردیا جائے۔ مگر وغیرہ کا بحق المان منسوخ ہی کردیا جائے۔ مگر جمعیۃ علماء ہمند مالی کو مشتش کی کو جس سے یہ ترمیم ہاس فرہوسکی۔ اس کو رسالہ (جمعیۃ العلی اوکیا ہے ؟) کے متلا (ایڈلیشن سوم) پوندھ فیل الفاظ میں ذکرکیا گیا ہے۔

" سلامان کا مسودہ پیش مرکزی آسمبی میں سلم اور غیرسلم شادی ہیاہ کے اون کا مسودہ پیش ہوا۔ اس باطل سودہ کی مخالفت پر مسلمان لال کی کئی انجن سے توج نہیں کی۔ عین وقت پر حمعیۃ علما دسبند کے ارکان کو حب اطلاع ہوئی توفور آاس مسودہ قانون پر اسلامی نقط نظر سے تبعرہ کیا گیا اور اس تبعرہ کو اخبار " الجمعیۃ " میں جا پ کرتمام سرکاری مبروں کے پاس خصوصیت سے بھیجا گیا اور بعض سلم مبروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ اس مسودہ کی مخالفت کریں۔ مسودہ کی خواندگی کے دن مرکزی آممبلی میں جمعیۃ العلماء کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ گرانی رکھی گئی۔ چنانچہ الحد مشرکہ سودہ ہی واپس لے لیا گیا ۔ اور سلمانان ہندایک رکھی گئی۔ چنانچہ الحد مشرکہ سودہ ہی واپس لے لیا گیا ۔ اور سلمانان ہندایک رکھی گئی۔ چنانچہ الحد مشرکہ سودہ ہی واپس لے لیا گیا ۔ اور سلمانان ہندایک یہ بناہ فقتہ سے محفوظ رہے۔

عده بینی ان کے لئے قافر نا جائز قراردیا جائے کہ وہ اپ ندہب سے برات کئے بغیر آپس میں نکاح کرسکیں۔ ہے تعزیرات ہندیں یہ قانون بجنسہ موجودہ اور سلمانوں ہنڈی عیسائیوں ہیردیوں کے لئے اپنے ذہب کے منائے الدبابن منہ نیکا اقرار کئے بغیرقانونا الیسی سفادی جرم قرار دیجاتی ہے۔ قریبی زمانہ میں مطرخاع کی صاحبزادی کی خادی بھی اسی قانون کے ماتو ایک سے ہوئی۔ جس کاواقعہ طشت ازبام ہوجکا ہے۔

سیاسی حیثیت سے بھی اس قانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر البیانہ ہوتا تو یقینا بہت ہی ریاستیں اور تعلقے آج اگر بزوں کے ہاتھ ہی بھت عیش پرست نواب اور تعلقہ دار پور پین لیڈیوں پرمائل ہو کر کاح کرتے اور ان کی اولادا گریز نبتی اور علاقہ مسلمان اور مہندوں سے نکل کرائگریزی تتقار میں وراثتاً علانیہ آجائے۔ حبیاکہ تواریخ اس کے بہت سے شواہو پش کری ہی ہیں۔ حس طرح مذہب اور قرآن کی دہمی لیگ کے ہائی کیا نڈے ان اقعات سے زمانہ سابق میں ظاہر ہوتی ہے۔ آج بھی وہی حالت ہے۔ جس کو ہم اسکھے بیفلٹ رائی اور شربیوت بل میں ظاہر کرسنگے۔ بیفلٹ رائی اور شربیوت بل میں ظاہر کرسنگے۔

قرآن شريف سي اس كتعلى غيريم الفاظي ممزع بو شيك احكام موجود بي سوره ليقره مي فرما ياكيا ب- ولا تهنكو االمشركين حتى يومن ق لامة مومنة خير من مشركة واعجبتكم ولا تنكو المشركين حتى يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولواعجبكم ولا تنكو اللمشركين حتى يومنوا

قرآن کے احکا

یک حواالی الجانة والمغفی قاباذنه وبین آیاته الناس لعله میتن کوون

در حده اورمشرک عورتوں سے جب تک وه ایمان ندائیس تم کا حدیمو۔

در دو ایما ندار باندی آزاد مشرک عورت سے بہترہ ۔ اگرچہ تم کو بہدند ہو۔

اور سلمان عورت کا نکاح تم کسی مشرک مردسے مت کرد ۔ جبتاک ه ایمان مذال نے ۔ غلام مون آزاد مشرک سے بہترہ ۔ اگرچہ تم کولیسند ہو۔ یسب دال نے ۔ غلام مون آزاد مشرک سے بہترہ ۔ اگرچہ تم کولیسند ہو۔ یسب دمشرک اور ضرک کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی جنت کی طرف بلات میں اور اللہ تعالی جنت کی طرف بلات ہوں اور لوگون کے لئے آئین بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت ماصل کریں۔

اور لوگون کے لئے آئین بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت ماصل کریں۔

سورهمتخنريل سے ا۔

باليماً الذين امنوااذ اجاء تكم المومنات مهاجرات فاصحنون الله اعلمه بالميانيم الذين امنوااذ اجاء تكم المومنات فلا توجعوهن الى الكفارلاهن حل اعلمه بابيماً من فان علم مومنات فلا توجعوهن الى الكفارلاهن حل الهمدولاهم يجلون لهن - الآية

(اے ایمان دالوجب تمہارے پاس مؤن عورتیں ہجرت کرتی ہوئی آئیں تواکا امتحان لو۔ انٹرتعالی ان کے ایمان سے بخربی دافعی ہے۔ اگرتم انکو بعدامتحان جانوکہ دہ ایمان دائی ہیں توکا فردن کی طرف انکو خراؤاؤ۔ نہ وہ کا فردوں کے لئے ملال ہیں اور ذکا فرروان کے لئے ملال۔) اسی صورت ہیں ہے۔ ولا متسکو ابعصہ الکو افر رکان فرروان کے مقدال کی عصت کو اپنی تعدیم میں الواق کا فروق کی عصت کو اپنی تعدیم میں تواق کی مقدال کے مقدال سے کہ قرآن شریف ہیں نہایت مربی اور کھلے طراقی غیر ہم عوراؤات ملاوہ کتا ہے۔ وراسی طرح غیر سلم مردول سے ملادہ کتا ہے۔ وراسی طرح غیر سلم مردول سے مسلمان عورتوں کے لئکارے کومطابق منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح غیر سلم مردول سے مسلمان عورتوں کے لئکارے کومطابق منع کیا گیا ہے۔

مسلما بؤل مي يخية اور الل عقيده مين قرآن شريف الشدتعالي كاكلام التدتعالى تمام چيزوں كاازل سے ابتك جاسنے والاہے-اس كے احكاء قرانيہ ہمیشہ کیلئے ہیں۔ اس کی تعلیمات نسوخ نہیں ہوگئیں۔ کسی دوسے کو عال نبیں کہ اس کونسوخ کرسکے۔ نہی زمانیں اس کے خلاف کوئی عکم عدل والفاف ہوسکتا ہے۔ جو کھے قرآن یں ہے وہی الفاف ہے۔ وہ ی ہرزمادی ممالح انسانيك وافق ہوگا۔ عابل اور ب دین لوگ این نادا تفیت اور غلط نهی اور نفس برستی کی بنایر غلط كاريون مي مبتلا برو رفداوترى احكام كوهكرادستي بين وايس لوكون بچنا عزوری سے نہ یکران کی امداد المواعات کی جائے۔ اور تقویت بہونی اگر المت اسلاميراور زبب كونفضان بيونجا ياجا في وخاعت بريا اولى الابعار مرادمالفيحت بودونعتيم والت باغداكروكم درفتم ننگ اسلاف

حسين احرغفرك

المناساة جوجمعية علمادبندك نظريه كوواضح كرتين جعیة العلمادكیائے ؟ (۱) --- ٢ رجعیة العلمادكیائے ؟ (۲) ( اہم تجاویز ) زیرطبع عبدبرطانيس علماءت كعابدانكارنات حقيقت بإكتان - ازحصرت فيخ الاسلام مولانا حيين احمقامن سلم ليك كيا ہے ؟ ---مشروناح كايراسرار مماوراس كاص---مختصرتا وتع جمعية علماد بهند - - - - برركى بتركى شركت كانكريس كافتوى ادرا زالسشكوك اساس انقلاب ریا، مراتبه نماز----شرنعيت بل اورليك باكتان برايك نظراز حضرت مفظالرمن صاحب أتخابي ممكن اورتبديب ساام ---خاص ياكستان نبر--مرازية على الماري شعرنشروا شاعت جعية علما وصوبه متخده مرادة باد